آ وابرسالس کی فتر رومزولت تعنيف لطيف

مفسراعظم بإكستان، فيخ الحديث والقرآن پيرطريقت، رهبرشريعت

مُفتى مُحَرِّفِ فِي الْحَرِالِ لِي صُوى عِلاالعالَى

www.FaizAhmedOwaisi.com

بسم الله الرحمان الرحيم

الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين على

# آدابِ رسالت ليدولله كى قدر و منزلت

(تعنین لابس)

مش المصطنين المقيد الوقت أيش ملّت المنسر العظم بإكسّان مضرب على منافقة المحمد فيض احمد أولي دامت بركاتم القديد

- - - ()....\$2....()

يسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله وحده والصلواة والسلام على من لانبي بعده وعلى من الده واحبه

المابعدا فقيرأولى غفرلدت دور حاضره كفرقد واريت كه خاتمه كالكيمل بيسوجا كدعوام اللي اسلام كوسحابد

كرام رضى الله عنهم اوراسلاف صالحين رحم الله ك عقائد ومعمولات ب روشاس كرايا جائ تب كيل بي جمكر في حتم

ہو تکے تو کم از کم ڈھلے ضرور پر جائیں گے۔ کوئکدیقین ہے کہ سحابہ کرام واسلاف صالحین عظام سے اسلام میں مخلص

بن در کراورکون ہوسکتا ہے۔اس پرایک کتاب "الا صاب فی عقائدالسحاب" الله علیہ میں ہے۔ اس رسال میں صرف بیدد کھا تا ہے کہ محابہ کرام کی اٹکا ہوں میں اوب رسول (سالٹ) کی کتنی قدر ومنزات تھی۔

> وماتوفيقى الاباقة العلى العظيم وصلى الله على حبيبه الكويم محرثيش ومراك الراسوي تعزلا مياه أيور - إكستان شوال ۱۳۱۸

# صحابہ کے معمولات و عقائد کا اجمالی خاکہ اللہ ورسولہ اعلم

ا حادیث مبارکہ کے عشاق کومعلوم ہے کہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کوئی بات رسول اللہ کالٹی تاہے ہو چھتے تو و ہ از راہ ادب عرض کرتے۔

### الحة و دسوله اعلم

یفشلہ تعالیٰ بھی اہل سنت کا معمول ہے کہ ہم جملہ علوم کا مالک انشد تعالیٰ کو ماننے ہیں ، رسول انشد کا اللہ کا ل ما کان و ما یکون کے علوم انشد تعالیٰ کی عطاواؤن ہے مانے ہیں اس لئے کہتے ہیں انشد جانے یا اُس کا رسول کا اللہ تا

### فداه ابی وأمی

سپ کومعلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی الشعنبم کی عادت تھی کہ جب بھی حضور من افتاح کا ذکر خیر کرتے تو یہ کہتے قداہ اہی واحسے وغیرہ اس میں الجی محبت اور جان ٹاری کا اظہار مطلوب ہوتا۔ آئ سیدولت اہلی سنت کونصیب ہے کہ حضور منافی تام نام مبارک من کر بدل وجان آپ کافیز کم پرسوجان قربان ہوتے ہیں۔

### متبرکات کی حفاظت

صحابہ کرام رضی اللہ عنم حضور الظیم کی استعمال کروہ اشیاء کو بھی اس قد رمجوب رکھتے تھے کہ بغیر کسی خت ضرورت کے اور شدید ترین مجبوری کے اپنے سے جدانہیں کرتے تھے۔ وہ آیک آیک چیز کو محفوظ رکھتے تھے اور اُس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت الی بن کھب کے پاس استن حتالہ ( مجورے سے کا ورستوں برحضور علیہ الصلواۃ و السلام کی جدائی میں رویا تھا) کا مکوا تھا آپ بمیشراس سے برکت حاصل کرتے اور نہایت ہی حقاظت سے رکھتے ۔ اُنہوں نے اس کو کسی وقت جدانہیں کیا جب تک و بیک نے آسے کھا کرمٹی نہ کر دیا۔

# یادگاریں

صحابہ کرام کے زمانہ میں حضوراقدی گانٹیٹا کی اکثر یادگاری محفوظ میں جنہیں وہ اپنی جان ہے زیادہ عزیز رکھتے تجے اور اُن سے برکت حاصل کرتے تھے۔جیسا کہ ہم نے البرکات فی التمر کات میں تضعیل سے لکھا ہے اور کتاب منہ ا میں چھویا دگاری آئیس گی۔ (ترکوں نے کال حافقت سے یادگاروں کو کنوظ کرایا تھا پرنستی سے ٹھری نے شرک کی آؤیس اُن سے کو ملیاسیت کردیا۔ اب کچھ باتی بیں اُڈ اُن کو کی منانے کے دریے ہیں)

# www.FaizAhmedOwaisi.com

ہاں صحابہ کرام کے نز دیک ایسے تمرکات اور یا دگاری جان سے عزیز ترتفیں ۔ حضرت ابو محذورہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملاحظہ ہو۔

صدیت سی مروی ہے کہ ابو محذورہ وضی اللہ تعالی عند کی پیشانی میں بال اس قدروراز سے کہ جب وہ بیٹھتے اور ان بالول کو چھوڑ دیے تو زمین پر دیٹھتے لوگول نے اُن سے پوچھا کہتم نے ان بالول کوا تنا کیوں بڑھایا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کوئیس کٹوا تا کہ ایک وقت ان پر حضور کُلِگِنْ کا دسعِ مبارک لگا تھا۔ اس لئے میں نے حمرکا بالول کورکھا ہواہے۔

#### أطيقه

مولوی احد علی لا ہوری کی داڑھی کبی مشہورتنی اس لئے نہیں کددہ کسی شرق علم پڑھل کرتے تھے۔اس لئے کہ اس کی داڑھی پراُس کے پیرنے ہاتھ دلگایا تھا۔ (فدام الدین)

تفصیل فقیری کتاب" دیوبند بول کی چرچی اوردیوبندی برطوی بین می ہے۔

# نومولود بچه کی حاضری

مدینه طبید می عموماً دستورتھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابیات رضی اللہ عنہن سب سے پہلے آے رسول اکرم ڈاٹٹینا کی خدمت میں حاضر کرتمیں ۔ آپ کاٹٹینا کم پڑے کے سر پر ہاتھ ہی پیر تے اور اس کے لئے برکت کی دعا فر ماتے تھے اس سے رسول اللہ کاٹٹینا کم سے بچہ میں دارین کی سعادت کی تحصیل مطلوب ہوتی ۔

#### فائده

آج ہمی بعض عربی حضرات (اسلی مربی درمها جراز فیرنما لک دنیدیوں ہے۔ تاث کی عادت ہے۔ نومولود کونہلا وُ حلا کر کپڑے لہیٹ جالی مبارک کے سامنے لاتے ہیں تھوڑی دیروُ عائے فیر کی طلب کے لئے تھیر کر چلے جاتے ہیں۔ مرب میں میں دور

### زيارت مزار

جب محابہ کرام حضور کا نی کا درت کے لئے حاضر ہوتے تو پیش کہتے کے قرکی زیادت کو جارہ ہیں۔ بلکہ کہتے کہ ہم رسول اللہ مانا نیکا کی زیادت کو جارہ ہیں واپس ہوکر کہتے کہ ہم نے رسول اللہ کا نیکا کی ڈیارت کی۔

#### فأثده

اس سے انہیں ادب طوظ تھا کیونکہ قبرعوام کی قبور کو اور مردے کے لئے کہا جاتا ہے اور رسول الله کا اُلا اُلا الله اور

عوا می استعالات سے بلند وبالا مقام کے ما لک جیں۔

# حضور بہرالم اور آپ کے متعلقات کی تعظیم و تکریم

اَئِلِ سنت مِیں تعظیم وآ داب رسول کا اُٹھا کا ایسے ہی آپ کے متعلقات کے متعلق طروًا تعیاز ہے انہیں بیمل محابہ کرام سے نصیب ہوا۔

### ازاله وهم اور قاعده اسلام

رسول اکرم گافیا کو گفتا کو تخطیع و تحریم اور آ داب کے لئے دلیل کی اتنا تی نہیں اوراد ب اپنی دلیل خود ہے مثلاً سحا بہ کرام کا است میں متداور جسم پر ملتا ای طرح دیگر معمولات میں سحا بہ سے پاس کون می دلیتا ای طرح دیگر معمولات میں سحا بہ کے پاس کون می دلیتا ای طرح دیگر معمولات میں سحا بہ کے پاس کون می دلیتا ہوں نے عمل کیا ہے تی کون می نصوص تھیں جنہیں دیکے کر اُنہوں نے عمل کیا ہمعلوم ہوا کہ سحابہ کرام کے برتکس جو محض تعظیمی اور آ دائی معمولات پر دلیل یا تکتا ہے وہ منافق ہے وہ رسول اللہ مخالف کی حیثیت سے بھی محبت کا تعلق نہیں رکھتا۔ اگر چہ لاکھوں پارجیت کا تام لے اُس کی محبت او ف وگر اف ہے کیونکہ محبت اور گام محبوب سے نفرت میا جاتا ہے گائے ہے ہے۔

# معمولات صحابه در آداب و تعظیم

ا بک مرتبه حضرت بال نے صنور کا نظام کے سل کا سپاہوا یا فی لکا او صحابہ نے منت وساجت کر کے حضرت بال سے أے حاصل کرلیا۔ (تنسیل آئے کی منتاء اللہ)

### ابوسفیان کی گواهی

تشیر مواہب الرحلی پارو ۱۳۶ تھے۔ آہت فصلا کہیں لے کہ ایوسفیان حامب شرک میں مدید منورہ میں قریش کی بدھرہ ہیں تریش کی بدھرہ کی کا عذر کرنے آئے تھے۔ جب یہاں ہے والیس کے تو قریش ہے بیان کیا کہ سری وقیعر ودیگر بادشا ہوں کے یہاں پہنچا ہوں گر کھرا اللہ اس کے تو محد (سائٹہ) کے اسحاب کی شل کہیں تیس دیکھے اُن کا بدحال ہے کہ اگر محد اللہ تا کہ مور کے ان کا بدحال ہے کہ اگر محد اللہ تا کہ مور کے ان کا بدحال ہے کہ اگر محد اللہ تا کہ ہوئے یا تی ہوئے یا تی پر کہ حقر تھے تا تیں کہ حار کی حقیقت نہیں ہے اور اُن کے وضو کے بہتے ہوئے یا تی پر قطرہ قطرہ قطرہ لینے کے اس طرح کرتے ہیں کو یالز مریں کے (سنٹے ۵۵)

ل وَيُشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَعْدَلًا كَبِيْرًا (بِالعَامِرةِ الرَّابِ ما يت ٢٥٠) قورهمه: اوراجان والول كوفر تي وكران كرفي الشكاير المثل ... صاحب تغییر نے اس کے بعد لکھا کہ بیدامرمتوائز أثابت ہے کہ سحابہ کرام رضی الله عنیم کی عین مراد یکی تھی کہ کی طرح حضور کا اللیخ ایر فدا ہوں۔

بھاری شریف کی کماب الانبیاء میں حضرت ابو قبیقہ رضی اللہ عنصے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے حضور کا اللہ تا کے پاس پہنچا۔ دو پہر کا وفت تھا اُس وفت آپ خیمہ میں آخریف فر ہاتھ حضرت بلال ہا ہرآ ہے اذ ان دی پھر اُنہوں نے رسول اللہ کا اللہ کے وضوکا بچاہوا یائی ٹکالالوگ اُس پرٹوٹ پڑے۔

جولوگ نبی کریم قافی نام برزگان و بن اوراُ ولیاء کے تمرکات کے قبوش و برکات کے قائل نبین اوراُ ہے شرک کہہ رہے ہیں کیا اُنہیں بیرحد بٹ کافی نہیں۔رسول الله کافی نام ہوتی ہوئے وضوکے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے اس لئے کہ اُس میں اُن کے لئے فیوش و برکات ہوتی ،امرائش شفاء ہوتی۔اب لوگوں کو اُن کے وضوکا بچا ہوا پانی کو نہیں ٹل سکتا مگرای پس منظر میں وہ اُن جگہوں سے مٹی اُٹھا لیتے ہیں جہاں حضور کافیڈ کا جسم مبارک یا پاکس مبارک لگا اور دوخہ رسول کافیڈ کم کے کہ مرکز کوئنر ومشک تھے وفیر ووفیر و۔

### صحابه کرام حضور ﷺ سے پہلے کھانا شروع نہ کرتے

جب معرت حذیقه رضی الله تعالی عنه کوهنور و این کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تو جب تک حضور اللّٰ الله

شروع ندكرت ووكمائ كوباتحدنداكات

# نيا پهل بارگاه رسول سيالت

عن ابي هويرة انه قال اذا رأو اول الشمر جاء وا به الى النبي رَبِّ قاذا احده رسول الله الله فاذا احده رسول الله اللهم بارك لنا في ثمرتا ثم يد عوا صغر وليد له فتعطيه.

(رواه مسلم جلد اصلي ١٩٣٧ واين ماج مسلم يا ١٢٧٧)

ابو ہر ہے ہو منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اوگ جب پہلا پھل و کیسے تو اُس کو دریا پر سالت میں نذرانہ پیش کرتے تو جب رسول اللہ کا گفتا کہ پھلول کا نذرانہ قبول فریائے اور دعا فریائے۔اے اللہ بھارے پھلوں میں برکت عطافریا۔ جارے مدینے میں برکت فریا۔اے اللہ بھارے صارع میں برکت فریا اور بھارے مدعمی برکت فریا (جب دعافتم فریائے) پھر چھوٹے بچیل کو جائے۔ چھوٹے بچیل کو بلاتے تو وہ نذرانہ اُن کو تقسیم فریادیے۔

آ محامام نووی نے تکھاہے

قال العلماء كانوا يفعلون ذالك رغبة في دعائه للثمر في المدينة والصاع والمد و اعلاماً له الله المنافقة العلماء على المنافقة وغيرها وتوجيه الخاريس.

#### فوائد

(١) عشق كم مفتى في محابر كوفتوى ديا كداسية آقا كى عقيدت كايونهي اظهار كرو-

(۲) پہلا پھل باغات سے حاصل شدہ بارگاہ رسول گڑھٹا ہیں تذراند سعادت مجمعنا سحابے کا شعار ہے ای ہے ہم نے اوب سیکھا کہ مشارکخ واولیا ،کونذرانے پیش کرتے ہیں۔

# رسول الله تبتراثم کے گدھے مبارک کا پیشاب شریف صحابہ کرام کی نظروں میں

گدهااور پراس کا پیشاب ہم سب کی نظروں میں ایک حقیر شے ہے لیکن رسول اکرم ٹالٹی آئی ہے جب اُس کی نسبت ہوئی تواس کا حال ملاحظہ ہو۔ آیت:

# ك شان نزول من علامة يني جلداسني و ٢٠ من لكهت بين

عن الس رضى الله تعالى عنه يا نبى الله تواتيت عبدالله بن ابى فانطلق عليه النبى الله يوكب حمارة وانطلق المسلمون يمشون وهى الارض سنجة فلما اتاه النبى الله قال اليك فوالله تقدآذاني نتن حمارك فقال رجل من الا تصار والله لحمار رسول الله الله ويحا منك فعضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما اصحابه وكان بينهما ضرب بالحديد والايدى والنعال.

#### ترجمه

حصرت انس رضی اللہ تعالی عدے قرمایا کے عرض کی تی یا دسول اللہ واللہ عبداللہ بن أبى كے بال چل كرأس كے ساتھ اللہ

کی بات کی جائے، آپ کالی آگردھے پر موار ہوکر گئے جماعت عبدانشکے بال آخریف لے گئے۔ عبداللہ نے کہا گدھے کو دور کیجئے مجھے آس سے بد ہوآئی ہے۔ ایک انصاری نے کہا بخدا ہمارے نز دیک گدھا تیرے سے زیادہ خوشہوناک ہے اس سے عبداللہ کی پارٹی کا ایک مخص ناراض ہوا تو اُن کی آئیس میں ہاتھا پائی ہوگئے۔ یہاں تک کدایک دوسرے پر پھراور جوتے برسارے شھے۔

### درس ادب

صحابہ کرام کی نظروں میں حضور کا آفیا کا اوب کتنا طوظ خاطر تھا کہ گدھا کے مقابلے میں کلہ کوعبداللہ اور اُس کی پارٹی سے ہاتھا پائی اور لڑائی جھٹڑا کر دیا اور خور کا مقام ہے کہ اُن کا جھٹڑا کسی شرعی مسئلہ پرنیس اور نہ ہی عبداللہ نے صراحة پاکنامیة رسول اللہ کا آفیا کی ڈات یا صفات کی گتا ٹی کی ہے اس سے صرف آپ کا آفیا کہ کے کدھے کی طرف پومنسوب کی تو صحابہ کو میجی نا گوارگز را۔

### حضور ﷺ کے وصال سے صحابہ کا حال

### نتش یا کا ادب

حضور گافتینا کی عادت کریر بیشی که سفر بیس یا کسی جنگ بیس شرکت فرماتے تو جہاں قیام ہوتا وہاں نماز پڑھنے کے لئے جگہ مخصوص فرمالیتے بیٹے ۔ سحابہ کرام نے اُن مقامات پر بطور یادگاراور تیمک کے لئے مسجد بینادی چنا ٹیجہ مکم معظمہ و مدینہ طبیبہ بیس اس متم کی مساجد آج بھی موجود ہیں ۔ صحابہ کرام خود بھی اُن کی زیارت کو جاتے دوسروں کو بھی اُس ک ترخیب دیتے تے کیکن آج نجدی چن کرائے یادگاروں کومٹاتے بچلے جارہے ہیں۔

# معمولات صحابه رضى الله تعالىٰ عنهم

- (۱) حضرت حسان بن ثابت كوحضور وتأثيث في ايك ميا در عنابت فرما كي تنصده بميشدايينه ساتحور كمن تنصر
- (٢) ايك محالي كرير عمامه بانده ديا تفارأ نهول نے اسے عرجراہے ياس محفوظ ركھاا دروواس يرفخر كرتے تھے۔
- (٣) حضرت راشد بن سعیدایک محالی تف مین بی سے اُن کی والدہ ان کو حضور کا ایکا کی خدمت میں لا یا کرتی تھیں۔

ا یک دن جناب راشد کی والدہ نے حضور گائی آئے ہے عرض کیا حضور گائی آئی سے بیعت لے لیجئے ۔ آپ گائی آئی ارشاد فرمایا بیا بھی بچہ ہے اور صفور گائی آئے نے جناب راشدر منی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریر ہاتھ پھیرااور دعا دی ۔اس واقعہ کی خبر تمام فیبلہ بیں مشہور ہوگی اور تمام فیبلہ والوں نے جناب راشد کے بالوں کوائی آٹھموں سے لگایا۔

(س) ایک محانی کے پاس صنور تا افتا کہ کے پانی پینے کا بیالہ تھا دہ آے بر لحدا پنے پاس رکھتے تھے اور جب کوئی بیار ہوتا تھا تو اُس میں یانی بحرکر پلایا کرتے تھے اور حق سبحانہ تعالٰی کی مہریانی ہے ان کی برکت سے بیار کوکامل شفا مہوجاتی تھی۔

#### فأثده

ان جملہ اُموری تنصیل انشاء اللہ ہم آ کے چل کرعرض کریں سے لیکن سوال بیہ ہے کہ بیہ جملہ اُمور سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صنور طاقی نائے ہے یہ چھ کر کئے یا ازخود۔ یقیناً ازخود کئے ہیں تو اسلام ہیں یا غیر اسلام (ساۃ اللہ) یقیناً بیا ہمی اسلام ہے تو ایسا اسلام کس کے پاس ہے۔

سب مانتے ہیں اہل سنت کے پاس اور دوسروں کے پاس سوائے شرک وبدعت کے اور کیا ہے۔ اگر پھی ہے تو

-50

#### لطيق

جوبھی ایسے طریقوں کواپنا تا ہے تو اُسے اپنے بھی کہنے لگ جاتے ہیں بیٹی بر بلوی ہے۔ چنانچے جب دیو بندیوں نے ہمارے چندمعمولات پرکمل کیا تو اُن کی برادری کے دہمرے لوگوں نے انہیں مطعون کیا کہ بیڈ الڈے دیو بندی ہیں ایابر بلوی۔ (اکتاب المسطور)

### شعار صحابه

جردور ش مسلك عن و قد بب اسلام كاشعار رماجس بوه بيجان جات جيسة ج كل الل عن كا علامت ب " يارسول الله والحياة " كانعرو الحمدالله صحاب كذمات غزوات ش كي نعرو صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كاشعار تعاري انجه À

خلافت فارو تی کا زمانہ ہے۔ حضرات محابہ کرام وتا بھین ملک شام ٹن اڑر ہے جیں تو غز وہ مرج القبائل کی معرکۃ لآراء جنگ بیس وہ کس کو یکاررہے جیں

#### شعار السودان يا محمديا محمد

اور مودانی مسل تول کی پکار وران کا شعاریاتی که یامحمه یامحمه (سیال شا)

(فتور اشرس وعادد عد والدي جدام في ٥)

#### فانده

معلوم ہوا کہ شکل کے وقت یارسول انشداور یا محمہ نگار کر حضور گائے گئے۔ انداد طلب کرنا حضرات می باور تا بعین کے مقدس زبانہ میں اسل می شعار سمجھا جاتا تھا اور و ہو بندی و ہائی اس اسلامی شعار کو کفر بتاتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتبار ٹیلس تو ان سے ریلحرو ( برس اللہ ) کہلوا کردیکھے یا اُن کے سامنے بیڈمرہ لگائے تو ٹھران کی کیفیت کودیکھے کدان پر کیا گزرتی ہے۔

### رسول الله ﷺ کے درس حدیث کا ادب

مشدرک میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن قرط رقمۃ انته علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجد میں گیا دیکھا کہ ایک حلقہ میں لوگ لوگ ایسے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ گویا اُن کی گرداوں پر سر بی تین سب لوگ حدیث شریف سننے میں چکھ ہے مؤو باند سر جھکائے بیٹھے تھے کہ گرداوں پر سرقبیں دکھائی وہتے تھے اورا کی صاحب حدیث شریف بیان کررہے تھے جب خورے اُن کودیکھا تو معلوم ہوا کہ ووجہ یف رضی اللہ تھائی حدیثیں۔

### رّدرس ادب

اب قراز ماند کے انقلاب اور خبیقوں کی رفاز کو دیکھتا جائے کہ بعد خبر القرون نے لوگوں کو اُن حضرات کے مسلک سے کس قدر دور کر دیا ہے۔ اگر فورے دیکھا جائے تو معلوم ہوجا پڑگا کہ معاملہ بالکل بالنکس ہوگیا ہے۔ اس زمانہ بی حال کا کہ سالک سے کس قدر دور کر دیا ہے۔ اگر فورے دیکھا ہے مہذب اور مؤدب نفے کہ تم تشم کے آ داب اور طرح طرح کے میں حالاتکہ ان اُمور کی تعلیم عموماً تقی گر دل بی بھوا ہے مہذب اور مؤدب نفے کہ تم تشم کے آ داب اور طرح طرح کے میں حقیدت پر دلالت کرنے والے افعال خود بخود اُن سے خلیور پائے تنے اور وہ ان کو اُن مول شرعیہ پر منطبی کرد ہے تھے جس کا سمجھا تھی جس کا سمجھا تھا ہی شرعیہ بر منطبی کی دول کے دول کے دول میں میں اور مؤدب کے دول اندائی اُنڈیکی کا من مصوم تھی ای پر فضیلت ہونے کی وجہ سے الفرائی کی نے محامیت کے واسلے منتخب فربایا تھا اُنٹیک رسول اللہ کی تھا کہ کا میں تر بھو کا کر شختے ۔ حضور کا آخ کا کو مؤرک کرتے یہ آئی کا کہ کا میں کہ بال کی زبان پر سے دومرکاردوعا کم کا گھی تھی میں اور کا ردوعا کم کا گھی تھی اور کا ردوعا کم کا گھی تھی ان کے دومرکاردوعا کم کا گھی تھی ان کے مقال کا کہ میں تبدید کی دومرکاردوعا کم کی گھی کے اس کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے اس کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے اس کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے اس کی مدیث میارک میں جھکا کر شختے ۔ حضور گائے کا کو می کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے دومرکاردوعا کم کی گھی کی کی دومرکاردوعا کم کی گھی کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے دومرکاردوعا کم کی گھی کی کر دومرکی کے دومرکاردوعا کم کی گھی کے دومرکاردوعا کم کی کھی کے دومرکار کی کھی کے دومرکاردوعا کم کی کھی کے دومرکار کی کھی کے دومرکی کی کھی کے دومرکی کے دومرکی کے دومرکی کی کھی کی کو کی کے دومرکی کی کو کی کھی کے دومرکی کی کو دومرکی کے دومرکی کو دومرکی کے دومرکی کے

داتے تو کہتے

# فدالهٔ یا فداه ایی وامی میرے ال باپ آپ پرقر بان

وغيره وغيره

مشدرک حاکم بی عبداللہ بن ہر بیرہ رضی اللہ تعالی عندا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم (صحابہ) رمول اللہ کا اللہ کا اللہ عدمت بیں حاضر ہوتے توعظمت کی وجہ ہے کوئی فخص حضور کا اللہ کا طرف سرندا تھ تا بلکہ جب ہمی مجلس مبادک ہیں جیٹھتے تواسے معلوم ہوتا کو یا اُن کے سروں پر پر تدے جیٹھے ہیں۔

#### أشان نبوت

بہت سے صحبہ کرام جن علامات کو دیکے کر اسلام ذائے وہ ہے رسول اکرم اللظافہ کا فیمی ہاتھی بنانا چنا نیے چند اقتاب عرض کرونگا انشا دانلہ بلکہ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنیم کوتو آپ کے علم غیب پر اتنا یقیس تھا کہ وہ اپنے وجود پس شک کوجگہ ندو ہے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور کا لاگئی نے اپنے ایک سحائی سے فرمایا کہ ایک دن تم مصر کے والی ہو گئے چنا نیے تی پاک کا گئی ہے کہ حدمی ہر کرام نے ایک جنگ مصر میں انزی اور دہاں ایک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ وہ صحابی بھی اُس کے چنا نیے تی پاک کا گئی ہے جو میں ایک جدمی ہر کرام نے ایک جنگ مصر میں انزی اور دہاں ایک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ وہ صحابی بھی اُس کی جنگ میں موجود تھا اُس نے مجام میں میں اس سے انزار قلعہ کھولوں گا۔ صحبہ کرام اُس کی جراک سے متجب ہوئے اور اور جو چھا کہ اُس کی جراک سے متجب ہوئے اور اور جو چھا کہ اُس کی جراک سے متجب ہوئے اور اور جو چھا کہ اُس کی جراک سے متجب ہوئے اور ایک جمراک کا اس میں مصرک والی ہوئے اور دہا جاں میں مصرک والی ہوئے اور جا جاں میں مصرک والی ہوئے اور تا جاں میں مصرک والی ہوئے اور تا جاں میں مصرک والی نہ ہوں۔

### فدرس عبرت

محابہ کرام کواسپینے ٹی اکرم گافیڈنی کے علم غیب پر کٹنا یقین تھااوراُن کی قوستوایما لی کٹنی مضبوط تھی ورنہ خاہر ہے کہ ''کسی کوفلائن میں ڈال کردور پھینکا جائے تو سوائے موت سکاور کوئی جارہ ہی نیش ۔ اس سے موکن کو بہل سکھنا جا ہے کہ اہلی ایمان کتنا تو می القلب ہوتا ہے۔ (رون لسی جارہ ما تحت ہے قبال یکٹن ٹمنٹکم ٹمائڈ صابِر ڈ سام نے )

رِ الْمَنْ خَفْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِيمِ أَنَّ فِلْكُمْ خَفْقًا فِلْ يَكُنْ النَّكُمْ فَافَةً صَابِرَةً يُقْفِئُوا بِالنَّبِي وَلَ يَكُنْ النَّكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الضَبِرِيْلَ ( إِنَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الضَبِرِيْلُ ( إِنَّهُ مَا اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الضَبِرِيْلُ ( إِنَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الْعَلَيْكُوا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قوچهه به شده آن کیلیده دای در سامه در کار مرسیقهٔ ترکی معروستین با بیده می ماید. که دری آوده دری به به بول شد سام سه و سام داد با سام ای سام ای سام

# صدیق اکبر کی خلافت اور علم غیب

# عصانے رسول تبراثہ کا ادب

شفاه شراف بس

احد حججاد الضفاري قصيب النبي اللَّيُّةُ الله علمان ولناوله ليكسره على ركبة فصاح به الناس فاحدته الآكلة فقطعها ومات قيل الحول.

جمجہ ہ تحفاری نے رسول مدم کی تیز کے مصاب میار ہے کو اعترات عملی نئی رضی مقد آق کی عدے ہوتھ سے ہے کرچا ہا کہ اپنے از انو پیاد کھا ہے تو ڈے اس پر وکوں نے اس سے بار شدر ہے کے ہے شور مجایا اس کے بعد اُس کے زانو میں پھوڑ اکلا ا کھروہ زامو کا ٹاک رہا '' شرای سال میں وہ مرکب

### ذكر رسول سيرالله

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ کا آئے آگا اور کر کے تو ڈرٹے ہے اُن کا جسم کرنہ جاتا اور کیکی طاری ہوج تی اور وہ عرف حضور کا آئے آگا کی بحبت اور حشق کی بناء پر تف اور بعض صحابہ تو جیبت اور تفظیم کے سبب سے رو پڑتے ۔ اس کا سبب تو وہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قلب علی رسول اللہ کا آئے آگا کا دب واحر ام گھر کر چکا تھا اور بھی انجان کا خاصہ ہے کہ جہاں انجان ہوگا وہاں اسپنے نمی پاک کا آئے آئی کا اوب ہوگا اور جہاں انجان نہ ہوگا وہاں اوب کہاں۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین می رسول الدخافی آبی قدمت می دید اوره و می صحابه کرام کی ایمان کے جملہ طلاء ت سے مزین تیم کیان چونکہ ادب سے محروم تیے جیسا کہ منافقین کے حالات میں ہے۔ اِس لئے آئیس خود خالق کا کات نے شعرف ہا ایمان کہا ،

بلکہ وہ لوگ کذاب وف وی ، جہنم کا این عن بلکہ اُس کے نچلے طبقے کے عذاب میں دکھے جا کیں گے معلوم ہوا کہا ایمان اعمال کروار کا نام نیس بلکہ ایمان ادب رسول النظیم اور آئی کے مبت بڑا اور دیا اور فرز رسول النظیم کے دم وہ سے سے سے میں مارو تر رسول النظیم کے دم وہ سے سے تعلق میں اور میں اور میں اور میں اور ایمان کو دب رسول النظیم کے لئے بہت بڑا اور دیا اور فرز رسول النظیم کے دم وہ سے تعلق کی ۔ ای کے سید نام وہ میرائی محدث و اول کی قدس سرو نے فر مایا عظامات محبت رسول النظیم کے دم وہ میں ہوا کہ اور کے دور سے کہ تعلق کی ۔ ایک کے تعلق کے ایمان کرو ہے ہوں اور اور انسان کرو ہوئی اور آئی رسی کہ اور انسان کرو ہو ہے ۔ ایوار ایمان کے اسمان کے اس کے معاور کی گھٹا کے دور ہوں اور انسان کرو ہو ہوں کہ میں عادت تھی ہے تھی ہو سے کہ وہ وہ سے کہ وہ وہ اس کے سامنے عام کرک جہا ہوں کہ میں ایک کرو ہو ہوں کہ میاں کرو ہو ہیں کہ میں اور میں اندر تو کی گھٹا کے شور کی گھٹا کے صفور وی وہ اور مین کو میا سے کہ وہ جب صفور کا انگلیار کر کے اور بدن کو میا سے کہ وہ جب اور میں اور وہ کی تھوں اور انسان کرو ہو ہوں اور اس کے میں دور میں اور میں کہ میں اور کروں تھا اور آس دقت جیسا اور برخی تھا وہ اس کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا وہ اس کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا وہ اور کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا وہ اور کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا وہ اور کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا وہ اس کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا ہوں اور کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا ہوں اور کرتا آس وقت جیسا اور برخی تھا ہوں اور کرتا آس وقت جیسا اور کرتا ہوں کرتا آس وقت جیسا اور کرتا ہوں کرتا آس وقت جیسا اور کرتی کو کرتا آس وقت جیسا اور کرتا ہوں کرتا آس وقت جیسا اور کرتا ہوں کرتا آس وقت جیسا اور کرتا گون کرتا آس وقت ہوں اور کرتا آس وقت جیسا اور کرتا گون کرتا آس وقت ہوں اور کرتا آس وقت کے کہ کرتا آس وقت ہوں کرتا آس وقت کے کہ کرتا آس وقت کی کرتا آس وقت کے کہ کرتا آس وقت کی کرتا آس وقت کی کرتا آس وقت کی کرتا آس ک

### ( مدار ن المع وجد السور ١٥٥ تجمين فتوى المو الفض حق )

جیسا کداُ دی غفرسد نے محابہ کرام اور تا لیمین اور تی تا لیمین اور انکہ چیتندین اور علاءِ محدثین و مشارکُ منظفہ شن و متاخرین وفقیہ وومفتین کے واقعات و حکایات تنصیل آیا و ب نصیب "جم لکھی ہے۔ علی سبھیل میں سبعد ساعدی و صبی اللہ تعالیٰ عمد قال ان رسول اللہ سُلُنَیَّ اُدھب الی بسی عمر ہی

#### فأثده

ال مديث ي مزيد تقيل تقيري كاب التجاة في شوالي في السوة اللي ب-

#### فانده

شموند کے طور پر چندا کیے بھر ٹین کے عادات موض کے تا کہا بھان کے متعلق علم ہوکہ وہ ادب اور تعظیم مصطفی سائٹیڈ کم میں ہے جس کے دل میں بیدنہ وا کے مجھنا

ساجهان آواب اب بعی تشدر بین فقیرت کاب اوب با نسب این اس جهان اسال کاطویل بحث کعی ب

اب چندوا قعاسته محابه بحی مل حظه مول تا کدایمان کوشندک اورقلب کوفر حست اور روح کوسرور نعیب مو۔

یدورے کہ بیراموضوع اس کتاب بیل صرف آواب محابہ ہاں کا بیمطلب نیس بعدوا الے اس تعمت سے خال

تھے۔ یہ ں صرف ایک واقعہ حوالے لگم کیا جاتا ہے تا کہ ناظرین سوچنے پر ججور ہوجا کیں گے کہ اسلاف میں منتین رحم ماللہ \*\* اللہ معالم اللہ اللہ میں تا ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ میں میں اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ الل

تن ل ادب رسول مَنْ اللَّهُ مَن مِن قدر بهرور من اور بهم كس قد رحروم مين \_

# رسول الله کی چارپائی کی قدر و منزلت

حضرت سعدین زراونے رسول القد کی فیا کے لئے ایک جاریا کی بدیہ کے طور پر چیش کی۔ اُس کے پائے ساگوان

كى كىزى كے تے مندور كالفتاء أس يرسو ياكرتے تھے۔ جسيد آب كالفتاكى وفات ہوكى تو آب كالفتاكو إى جاريا لى يررك سیا۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وفات شریف یائے پر اُس پر دکھا تھیا۔ بعدا زاں حضرت عمر رضی الندت فی عند کے شہید ہوئے برأس برر کھا گیا۔ لوگ اے فوت ہوئے والوں کو بطور ترک أس برر كھا كرتے تھے عبد بنوأ میہ بیل مدجار یا کی حضرت عائشہ صدیقہ کے چھوڑے ہوئے مال بیس سے فروخت ہو کی عبداللہ بن اسی ق نے ال كي يحقق كويد بزاردريم شرخر بدليا\_( رقال)

#### علم غيب

آج اوكول في علم غيب كوشرك كفتوى كانشات بنايا جواب حالا تك محابكرام رضى الندتع الى عنهم حضورة في الم الميام خیب کونیوت کی وسل ما کرفخر بدیمان کرتے تھے تموے کی چندروایات الاحظہ ہوں (۱) بؤرى شيف ميں ہے معترت ابو بكر رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كدرسول الله كا في بائے معترت الاس منسي رضى الثدتعالى عندى طرف اشاره كرتے ہوئے فرما ياكديد بيرا بيناسيد ہے اور أميد ہے كالند تعالى اس كےسب سے مسلمالوں کے دو بزے گروہوں شن سلح کرا دیگا۔ بیرمعمالحت اس بجری شن ہوئی کہ حضرت امام حسن رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیرمواویدرشی الله تعالی عند سے منح کرلی راس سنکانام الل اسلام نے عام الجماعت دکھا۔ (۲) عبقات الساحد شل ہے کہ بیت اللہ کے کلید برا ورصورت عمان بین اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ کفویش کع پر کرمہ کو پیرا ورجعرات کے دن کھولا کرتے تھے۔ نبی کر پیم الکھٹے کہ ہی بیت اللہ میں تشریف فرما ہونے کے لئے آئے میں نے آپ کی ہے ادبی کی مگنتا خانداللہ تا استعمال فر مائے۔حضور کا تاہم نے فر مایا عثمان توایک دن ای کئی کومیرے ہاتھ میں دیگا ہے میں جا ہوں گا دولگا۔ حمّان کہتے ہیں میں گویا ہوا کیا اُس وقت قریش مرجا کیں گے۔فرہ یافہیں اُس کی عزت میں

امن فد ہوگا ۔ مکد آتنے ہوا آپ فاتحانہ داعش ہوئے جہان سے کمنی خلب کی اُس نے ٹال مثول کیا ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ف أس كا باتعدم وزاآب من قرما ياا من كل است جاسة وسه أس في تعوز منه سي توقف كي بعد سيخي حضور الأفاح کے سپر دکر دی۔ آپ نے فرہ پر سنتی تیرے اور تیرے خاندان کے باس رہے گی آج تک کلید بروارای خاندان کے لوگ

(٣) بود الا بين معرت ابو هرم ورض القد تعالى عنه كابيان مسلور به كه حضور تأثير كالميان أمت بمندوستان كوجمي و کرے کی بندیس جہاز آراء ہوگا۔

# www.FaizAhmedOwaisi.com

(°) نبی کریم کانگذائینے ایک دعوت نامه حبشہ کی طرف (افریق) کے بادشاہ نجاشی کے نام ارسال فرمایا وہ مسلمان ہو گیا۔ سمجے مسلم ادریجے بخاری بیں مرقوم ہے کہ جس دن اُس کا انقال ہوا نبی کریم گانگذاہ حابہ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف آخریف

ج مسلم اورج ہخاری میں مرقوم ہے کہ یس دن اس کا انتقال ہوا ہی کریم کافلان کھا یہ کے ساتھ عمید گاہ کی طرف اخریف لے گئے ۔ قرمایا نجاشی فوت ہوگیا ہے اُس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اِن کے علاوہ بیٹیار واقعات علم غیب کے ہاب میں عرض سریں کند سے

ك ياكس ك- (انشاء الح تعالى)

### اسرانیلی کی بخشش

حضرت وہب بن منبدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نی اسرائیل میں ایک مرد تھا جس کا پورا ایک سوجرم خطا

میں گز راجب وہ فوت ہوا تو بنی اسرائیل نے اُسے ایسے بی بلاکفن ووفن مچینک دیا۔

فاوحی الله الی موسی علیه السلام ان غسله و کفته وصلی علیه فی بنی اسرائیل توالله تعالی کاموی علیه السلام کوم بواکه است سل دواور کفتا کرنی اسرائیل کوبلا کراس برنماز جنازه برسین

سب در بافت كيا كيا توالله تعالى فرمايا

لانه نظر في التوراة فوجد اسم محمد فقبل ووضعد على عينيه وصلي وعليه

اس لئے کہ اس نے تو دات میں میرے محبوب کا اُٹرا کھا اسم ویک تو اُسے بوسدد تکرآ تھوں پر دکھااور دروو بھی پڑھا

فغفرت لدقنويه وؤوجته حوراء

ای لئے میں نے آے بعض دیااورات حور بھی عنایت کردی

(اخرجه ایوقیم فی انحلیه جلد ۳ صفحه ۴ به سیرة علمی جلد • اصفحه ۸ منزیت الحیالس جلد ۳ صفحه ۱۸ ز تاریخ آنمیس وغیره وخصائص کبری جلد • اصفحه ۲ اوغیره وغیره)

#### فائده

اس حکایت کو بار بار پڑھیئے تخالفین تو زندگی ہمر ماتھے گڑ رگڑ کر بھی بہشت ندلے سکے اور ندبی حور کی بغلکیری سے لطف اندوز ہو سکے لیکن اللہ مالک قاور ہے کہ اپنے محبوب مدنی سکا ٹیڈ کم کیک نام لیوا اور عاشق کو بہشت ہمی دے دی اور حور بھی ۔اس سے تخالفین رو کمیں یامریں کیکن اُس عاشق نے ہزبان حال کہ بھی دیا

تھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہانی دور ہو

ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کیا

#### درس ادب

حضور تُلَاثِینَا کے شان کے ج ہے تو ہردور میں تھے ہی جیسائنصیلی بیان فقیر کی کماب'' آدم یا ابتدم' میں ہے۔ای ج چاپر اُس اسرائیلی کوحضور تُلاثِینا ہے پیار پیدا ہوا ہوگا اُسے ادب نے مجبور کیا ہوگا کہنام مبارک کو چوشنے کی مثل کرے جیسے صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا اس ادب پر اللہ تعالی نے نادیدہ عاشق انعامات سے ایسا تو از اکرشاید و باید۔

### ۹۹ تتل بخشے گئے

صدیث شریف میں ہے کہ ایک فض نے نانو کی گئے کہ ایک راہب ہے اپنی تو برکا سوال کیا تو اس نے ایک راہب ہے اپنی تو برکا سوال کیا تو اس نے ایک راہب کی طرف رہبری کی۔ اُس راہب کی خدمت میں بھٹی کراپنا ما جرا سنایا۔ راہب نے کہاا ہے کی تو بہ تبول تہیں ہوگ اُس نے راہب کو بھی آل کر دیا اس پر پورے سول ہوگئے۔ آ کے جل کر بھر کسی عالم دین ہے اپنی تو بہ کے متعلق ہو چھا تا کہ اُس کی تو بہ تبول ہوجائے۔ اس نے کہا کو ل نیس تو یہ کے درمیان کون حاکل ہوسکتا ہے لیکن فلال گا ڈل میں جا ڈو ہاں اللہ کے نیک بندے دہ جیں جو عہادت گزار جی تو اُن کے ساتھ دہ کرعہادت کراہنے گا ڈل میں نہ لوٹنا کہ وہ اُر اُن کے ساتھ دہ کرعہادت کراہنے گا ڈل میں نہ لوٹنا کہ وہ اُر اُن کے ساتھ دہ کرعہادت کراہنے گا ڈل میں نہ لوٹنا کہ وہ اُر اُن کے ساتھ دہ کرعہادت کراہنے گا ڈل میں نہ لوٹنا کہ بعد ملک مقام ہے وہ مرد کال پڑا جب آ دھا سفر طے ہوا تو ملک الموت آپنے تو اُس گا دل کی طرف سید پڑھا یا اس کے بعد ملک الموت جان نے کر چلے

فاختمصت فيه ملالكة الرحمة وملاتكة العداب فاوحى الله الي هذه ان تقربي و و هذه ان تباعدي

طفال قیسواها بینهها فو جدالی هذه اقرب بشبر نغفر له (بخاری شریف جداصفی ۲۰۹۰ وسلم) تو رحمت وعذاب کے فرشتے جھڑے کے رزین کے ناپنے کا تھم دے دیا گیاادهرزین کو کھٹے بڑھنے کا تھم فرمایا و وشخص زین مقصود کی طرف ایک بالشت کے قریب پایا گیاای وجہ سے أے بخشا گیا۔ (مقتلوة باب الاستغفار وسلم وغیرہ)

#### فائده

ناظرین غورفر مائے بیخض معمونی بحرم ندتھااور بڑائم ومعاصی کوتو خدا جانے لیکن خونی ہونا تو ظاہر ہےاوروہ بھی صرف ایک کا قاتل نیس بلکہ موجا نیس ناحق مٹا ئیں وہ بحرم اور گنبگارا گرچہ تھا لیکن چونکہ برعقیدہ اور بدند ہب ندتھا ای لئے بخشا گیااور بخشش بھی ایک کہ خوداعم الحاکمین نے اُس کی بخشش کا سبب بنایا اگرچہ وہ اسباب کا بھتاج کیش لیکن بندوں کواپے محبوبوں کے ادب وعقیدت کے اعزاز واکرام یونمی کرم فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوادب کی توفیق بخشے۔امین

### شهنشاه أولياء كو ماں كى دعا

سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ اولیاء کے شہنشاہ مشہور ہیں میہ مرتبہ ہاں کے اوب سے پایا۔ چنانچہ خود سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی آکٹر فرمایا کرتے ہے کہ جھے جتنے مراتب حاصل ہوئے وہ سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رایارات کے وقت جھے کہا بیٹا پانی لاؤشن اتفاق سے اُس رات گر میں پانی موجود نہ تھا۔ میں رات کے وقت ہی گھڑا کے کر نہر پر پہنچا اور پانی لے آیا میرے دور سے پانی لانے کی وجہ سے والدہ محتر مہمولیکس میں پانی گئے ساری وات اُن کی جا ریائی کے قریب کھڑا رہا جبکہ اُن کی آئے کھی تو میں نے پانی چیش کیا تو والدہ میں میں بانی گئے ساری وات اُن کی جا ریائی کے قریب کھڑا رہا جبکہ اُن کی آئے کھی تو میں نے پانی چیش کیا تو والدہ والدہ دینے میں اُن کے کر ارہا کہیں والدہ نے کھڑا رہا کہیں۔ میں نے عرض کیا تھی اس خوف سے کھڑا رہا کہیں والدہ نے بین کر بہت دعا کی دیں۔ ('کڈ کر قالا ولیا ایسی والدہ ہے)

#### افائده

والدين كى إو في كى دنياش محى مزايمى لتى ب چناني حضور كُنْ فَيْ أَكَا ارشاد ب كل الذنوب يغفر الله عنها ماشاء الله الاحقوق الوالدين قانه يعجل تصاحبه فى الحيواة قبل المماق (حسوة شريف مؤام)

تنام کنا ہوں سے اللہ تعالی جو جا ہے بخش دے گا سوائے مال باپ کی نافر مانی کے اُس مخص کے لئے موت سے پہلے زندگی میں می مزاود سے دیتا ہے۔

#### فائده

اس صدیث شریف سے معلوم ہوا کدانڈ تعالی جس گناہ کو جاہے معاف کردے مگر والدین کے بے اوب اور گنتاخ کے لئے معانی نیس بلکہ وواس گناہ کی سزاد نیا کی زعدگی جس بھی پائے گااور آخرت جس بھی۔

### والدین کی نافرمانی کی سزا کا ایک واقعہ

حضرت عبداللہ بن ابی اوئی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ڈاٹھٹیل کی خدمت میں ایک فض نے عرض کی یارسول اللہ ڈاٹھٹا کیہاں ایک نوجوان فخص ہے اس وقت وہ نزع کے عالم میں ہے اس کوکلہ طبیبری تلقین کی جاتی ہے لیکن اس کے مندہے ریکلہ اوائیس ہور ہاہے۔ آپ ٹاٹھٹا کھٹے فرمایا کیا وہ اِس کلہ کوا پی زندگی میں بہتا تھا لوگوں نے عرض کیا وہ برا بر کلمہ گور ہاہے۔ آپ ٹاٹھٹا کھٹے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اُٹھ کر چل دیئے۔ آپ اُس نوجوان کے پاس تشریف لا عَدَاورِ قر ایالا الله الا الله پر ده اس نے کہا میں اس کو کھنے کی قد رہ نیس رکھنا۔ آپ کا گفتا نے دریا ہت قر ما یا کہا س کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں کی وجہ ہے کہ شما پی والدہ کی نا فرمانی کرتا تھا۔ آپ کا گفتا نے قر ما یا کیا ہے جرا زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ۔ آپ گا گفتا نے فرمایا اس کو بلا اک چنا نچہ وہ بلوائی گی ۔ رسول اللہ گا گفتا نے قر ما یا کیا ہے ہیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آپ گا گفتا نے فرمایا اگر آگ د ہا کا کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر اس اللہ کی سفارش نہ کرے گل قراس کو دیکتی آگ جی ڈال دیا جائے گا تو کیا تو اس کی سفارش نہ کرے گرورت نے کہا اُس وقت تو جس شرور اس کی سفارش کر دیگی ۔ آپ گا گفتا نے فرمایا اللہ کو اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہد دے کہ جس اس جٹے سے داخسی ہوگئی چنا نچہ اُس نے ماف بلاالسے الا اللہ کہد یا ۔ رسول اللہ گا گفتا نے فرمایا تو تعریف ہے اُس خدا کے جس نے میرے سب سے اس فوجوان کو آگ سے نجات دی۔ ( مُنتی طہر اِنی )

#### فائده

بیانو جوان علقہ صحافی ہیں (رض الشاق مل مخور فرمائے کہ صحابیت کا مرتبہ جملہ اُولیاء سے بلندو بالا ہے لیکن اس کے باوجود والدو کی ہےاد ٹی کی سزاے نہ بی سے ساس سے برو مدکر علاء واُولیاء وسحاب واہلوں سے رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ انہیاء اور ایام الانہیا مثل فیلے کمتاح و ہےاو ہے کہ سزااور عقراب کا تندازہ خود نگائے۔

> هذا آخو دقعه قلع اللقير القادرى المالسالج تدليش المرأوكى رضوى فقرله ۱۳۹۹هد بهاوليور ياكستان